ث يثندر شروا



( تلگوشعری مجموعه مشیش جوتسنا " کار دوترجمه )

مترجم واکٹرغیا**ت صدی**قی

اندين ليسنكوي فورم فيشائع كيا

#### دوسراالدي<u>ن نيم وا</u>عمر

قیمت: ۹ رویئے مرورق: سیدبن محسم مُقَقَ کتابت: افتخار النسابیگی دمحفی معین مرکز توشنویی ) مطبع: اکسل فائن آرگیریس محبوب توک حیداً باد

تعبداد..... بإلخ سو

جله حقوق بحق مصّنف محفوظ

ربرا بتمام برخی دی نظامی اردو طرست زیرا بتمام برخی تقیب نده نفین حیدرآباد دبتان دکن واردواکی کی برگه وروزنام سلامتی گل برگه طنے کے پتے گیان باغ " \_ گوت محل \_ حیدرآباد غماف صداقی : بتوسط من جی اے خال پریل رابی

محفی عین یادگارمرکز نوشنولی کالی کمان (242 - 2 - 22) حیدرآباد 20000 و این انظیا)

## انتاب

رفیقهات را جکماری اندرادیوی دهنراج گیرکه نام

### غياث صديقى كى تصنيفات تاليفات اورتراجسم

ر از از کارنگ ۳۵ ۱۹۶۶ شعری مجموعه دِین اوراترپردین الدواکیڈمیوں نے ۱۹۷۷ء میں افعالت دیئے ۴۱۹۷۲ قیمت هی ۴۱۹۷۲ پی شیشدر ترما کی جدید ترین بین تلکو نظمه دن کاار دو ترجمه ایک می سال میں

پہلاا پڑیش فروخت ہوگیااس کے یہ دوسراا پڑیش ہدیہ ناظری ہے۔

شریٔ مجوعه (دیوناگری رسم خطیس) مغفی کی حماً ت اور کارنام ارتحقیق )

نم عصب رشاء 'ادیب نقاد ) انشاسیے ا درخاکے

يشخصيت ا در فن " ا ز**وماب عن ليب** ايم اير بي ايدوعاً قيت چهرو پيځسکه مېند

#### تعارف

جی شینتدر شرما ، تلگویے عصری ادب میں ایک قد آور شاعرا ورایک صاحب نظر نقاد اور اسکالر کے چثیت سے قبولیت خاص دعام کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ گیان پکھیے اِ وارک<sup>ڑ</sup>یا نے دالے للکو کے بزرگ ُ دفخترم مثاعر وشونا تھ ستیہ نارا ٹن نے اُن کے بارٹمینی

"ان کی شاعری کامعیار بہت او نجاہے ..... ملکوا دب میل ج مشکل دس شاعرلیں گے جوان کی شاعرانہ ترنیب تک پہنچے سکتے ہیں"

سویت نهروا واردیا فیه تلکو کے نامورشاعر سری سری نے بن کی شاعرا نہ

رتبت کو سندوستان کے باسرتی شعری اورا دبی دنیا من کھی اناج آنا ہے شید شدریشرا مرب را میرون کا تولان کرتے ہوئے شراکی شاعری کوفرانیتسی شراب سے تعمیر کیا ہے اور لکھا کی نظموں کی تولون کرتے ہوئے شراکی شاعری کوفرانیتسی شراب سے تعمیر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اُن کی نظموں میں الی حرت انگیز لفظی تصویری لمتی ہی جو اقلیم من میں ہیں

رت ا دَرْلِكُو كے ایک اور نامور شاع ' اسكال اور نقاد ' بِتابِرتی نارائن

آجاریے نے ان کی شاعری کی تعر*لیف کرتے ہوئے اِ*س خیال کا اظہار کیا ہے گ

مان كاطرزا فهارب مريرة قارا ورسحا أكميزب آج نهيس شا و ونادري اليه

. من المرازي المرادين المسلم المرازيط المع الم كارين الفول في المن المفول في المن المفول في المن المفول في المن المفول في المن المنول في المن المنول في المناطقة الم علوم متدا وله عالمی ادبیات اورفنون لطیف کا گرامطالعه کیا ہے اور ساله اسال سے ان کا نٹری سے ان کا نٹری سے ان کا نٹری ا در شعری تخلیقات کے متعدد مجموع شائع ہو چکے ہیں اس ترجیے کے فن پرفی الخیس عبور

ماصل مے سنسکرت کے شہرہ اُ قاق شاعر کا لیداس کی طویل اور کلاسی کی نظر سیکھ وت "مے علادہ شاہنائد فردوسی کے "رستم دہراب" والے حصے کوسی الحقوں نے بہت نوش اسلوبی کے سارخ ملکو ایس المار کے سارخ ملکو ایس کے سارخ ملکو ایس کے ساور کا کی متعدد نظمون کابھی ملکوس ترجمہ کیاہے۔ راجکماری اندرادھن رائج کرنے ۔ بوخود انگیرزی کی ایکشیوه بیان شاعره میں ۔۔ان کی ایک طویل نظم 'دیتر و کھوش'' مورو کی پکار)کو ہمٹن تام انگریزی کالیاس پہنایا ہے۔ ریسے پینندرشرا کئی زبانیں جائے ہیں۔ انگریزی پراتھیں پوری قدرت ہے اور کھی کھی انگریزی میں فریخی کی کرتے ہیں جھھلے چند سال کے اندر انفوں نے اردو سی می اتن دستگاه پیداکر فی ہے کراب آسانی کے ساتھ اردوشاع ی سے تحظوظ ہوسکتے ہیںار دوا دب کی تاریخ اوراس کی رفتا زرقی سے بھی وہ ماوا قف ہیں ہیں لیکن اردودنیا آئی شاعری سے زمادہ متعارف نہیں ہے حالا کداردوا و رسلکو کے میل حول کی داستان امک برانی داستان سے تاہم پیمات حرت انگیز ہے کہ اس در آرند قرب کے ما وصف ان دولول سٹالٹ نہ زما ہواں ساتھی اوراد بیلین دین کی روایت ہرت کروری ہے بلاٹ مرائد ہی ایک شکون نیک ہے کہ ہندوستان کی ادبی اور تہذی کرنی کا نیا کاردان اس عفلت تی تلانی کاسامان ہم پہنچار ما ہے اور آج سندوستان کی بھی ز آنوں کے باشعوران فلما درار ہابِ فکر دِنظ۔ میر کھنٹ کرنے لگے ہیں اِس عظیم ملک کا اُریخ و تہذیب اس وقت نگ تشد دمن اور تھی دامن رہتے گی جب ایک بہاں کی سب زبانیں اور تبذی و صرتیں باہمی لیں دین کواپنا نضب العین یہ سائٹس اور نوشی کی بات ہے کہ اس منت بی کئی تنج نیز ور ما تھا ہے ہا ہے ہیں۔ شینندر شراکی نظروں کوزیر نظر مجوعہ " نیز کرے بیکھ" بھی اسی سلسلے کی ایک ایم کری ہے اس مجموعے میں شرماً گی ۔ ہنگلیں 'انگرکزی' اردوا ورسندی ترجمول تِے ساتھ پیش کی جارہی ہیں۔ انگریزی ترجمہ اندرا دھنراتج کیرکے زور فلم کامطرہے۔ واكر فياف صديقي في ان نظرون كواردوين تقل كياسي في ترجمه اور في شركا ترجمه درجرُ اوّل كي تحليقي صلاحيث مشاعراً ناهيرت اورزبان دبيان يربعب راور ق*ەرت جاستاھے- اور بورے اطمی*نان کے متائقریہ بات *کی جاسکتی ہے ک*رڈاکٹر

غداث صدیقی نے شیشہ گری کے اس کارنازک کو طری خوبی اور لیقے سے انجام دہاہے۔ و نیل کے نکوہ" کامطالعہارے ذہن میں پہلااحیاس بریداکرا ہے کہ شبیتندر شرمای شاعری فی اور صداقت کی شاعری سے زندگی کی اب برکز مدہ قدروں نے ان کی شاعری مُسُرافق بین طری دسعت بیدا کردی میشرزبان و مکان کی میکران بینائیون کو شرانے کیجهاس انداز سے اپنے اشعاری تمط لیا ہے کان کی شاءی گوماا کہ جام صال مما بن گئی ہے ان کے اشعاد کی خالیاتی سرت افرینی اوران کے نداز بیال کی سرکاری ایک موسیا می در ہر قدم پر قاری کے دامنِ دل کواپی طرف تعنیجتی ہے" تیلم کے پنگھ ''کی ظرین پڑھ کراپ محوں '' ہونا ہے۔ کہ زندگی کے کوناگوں امکانات کی اُہوں میں دور دکور تک روشی ہیں گئی ہے۔ شرانےانی شاءی میں فن کی قدیم رواتیوں کابھی پورالورایاس و لحاظ رکھیا ہے اورزندکی کے عصری نقاضوں کا دامن بھی ہاتھ سنے میں حموراتے۔ کویا ان کی شاعری ایک اليا أئينه خابه ہے جس میں ماضی کی فردوں کمتندہ تحضلوے بھی دکھائی دیتے ہی راور مالی اور المورتنیز ہوتی ہوتی برجیمائیاں تھی نظراتی ہی جوشکیس بدل بدل کرمنتقبل کے خوالول میں تبدیل ہوتی ہیں، روایات کے لہونے ان کی شاعری کو آب ورنگ دیا ہے تومعاثرہ کے فرسودہ اور صدی نظر تول سے بغاوت کی آریج نے اس س کے ارت و توا نائی بیدا کردی ہے۔ زیر کی سے ان کاکوئی جھکڑا انہیں ہے ایم زندگی کوچوں کاتوں قبول کر لینے پر بھی برحال دہ رافی ہیں ہیں مربالغ نظر شاعری طرح دہ زندگی محرر حمان بھی ہی اور ایک نئی زندگی کے خالق طبی ۔ان کے گئرے تاریخی شعوراور حقیقت کے شاع اِرا دراک نے ان کی اوا زمیں و فارادران کے لیج یں اعتبار پیداکردیا ہے ان کے خلیقی اظہار کی فوت بے بناہ ہے جس کا سرختیران کا دہ ا مدرونی دخود ہے جو غالب کے الفاظیں بجا كے خود أك محرز خيال سے أن كے دل يرخول كى كلائى نے فطرت خارجى كے سارت رنگ سابرے مظامر اپنے اندسمولئے ہیں ان کا شاعراندا در اک مرزسے یں چھے موعے کلتان اور مرفطرے میں پوٹ یدہ سمندر کے بھیدکو مالتا کے اور فطرت ئے کےان اسرار کووہ اپنے فن کاحصہ نبا کر سکر زاشی اور معا کات لگاری کئے بین مرقعے

وهآسم

گگن کے ٹوٹے ہوئے دو**فک**ڑے جے دونیلم سکھ لگاکرا طبعاً میں س ان من كمنارون يركر في داني برت أورجاندنى كي تفندى مك يأما بهون

تماكحسين ماديث كاجان مو جواميري بزارون ركون من اکب اُ نکھ بن کرھاگ رہی ہے مِن كرصے حادثة زندگئ نے ربزون بن بانط دمائق ا تم نے ان کو پیجا کر دیا اورمیری زندگی پر

سکون کی شبنم برآدی (تم) شرا کا حساس جال جن کاایک فاقی تفسّد بن کرمگر مگران کی ظموں میں بھرجی آیا ہے ایت ایطنی گرمزون کی عظمت میں

نَقُلُ وَلَكَارَكِي آنْمِنُونِ مِن یے بسلے محل کی توکھ ط پر درختوں کی شاخوں کے شیکھے

دوربساطول كيعقب بن سایوْن کی اسسرح ماننی کے نقش مافن کی مانند

تم اکس جل شام کی صورت

اورا ہے سب المؤگریزاں کے گلابوں کوچراکرلائی ہو دتم) لمخرگریزاں کے گلابوں کی آرزوشاء کے ذمن میں انفس وآفاق کی بیکرانی پیداکردتی ہے۔ اوراس کے شعورِ ناشا دکو بھی شعورِ شاد ماں کام وکش نبادتی ہے۔ ، - تربر خاموتنی کی مکرای ناامدی کے جانے بن رہی ہے بن ایک آننو گوست<sup>ہ</sup> جیم ارزاں ہے شان خمروانہ سے خراماں ہے درصند کے سائے) تلکوکا پرجال پرست ِ شاعب رجاہے وہ حن وجبت کے رنگ بحصرے باکرے جات کے زخم سجائر یا وقت کے کریز مالحوں کو مکرنے کی کوشش میں فود آلمہ یا ہوجائے سرمال میں اینے لیجے کی تعکی اورانی اُورِز کے دھیمین کو ہاتی رکھتا ہے شہا کے طرزا دیا کی بی خوبی اور لينق مندي سحب في ان كى شاعرى من مايتر كا جاد و جُكّا ديا كيد ـ تَشْر الى حيَّات مبتى باس كے افهار كے كيفيت أتى ہى الطيف سے صلى برولت ال كى شاعرى كاشفلہ نم يوش بن گيائي شراي نظمول كويره كرالسامحسول برماسي كرشاع كي ذبي معري می ارابر کے شریک ہیں ۔ اس کے خواب ہارے خواب ہیں 'اس کے دل کی در طرکنیس بارے دل کی دھوکنیں ہیں۔ اسکی تمناعے نشاط جاری تمنائے نشاط ہے اوراسکا کرمجے وَ بِمارا کرب مجروی ہے شاع اور قاری کے سارے درمیانی فاصلے ٹوٹ جاتے ہی اور دونوں' یں نگانگوت کاایک گراچتی رشت وائم بروجاما ہے اور بلات بہراچھی اور برتی شاعی کا آغازیی ہے کروہ اینے ماضعور قاری کولھی اینا ہم دم وہم نوا بنالیٹی ہے ۔ آغازیمی ہے کروہ اینے ماضعور قاری کولھی اینا ہم دم وہم نوا بنالیٹی ہے ۔

شرما نے اپنی شاعری میں جن آ درنشوں مجن خوابوں اور جن نمننا وُں کو یُرویا ہے اس کے سرے ازل دابد سے لُ حات ہیں اور یہ وہ مقام عزفان ہے جہال ہونچکے شاع کا دجو دی بخر بدایک کلی بخریے کی شکل اختیار کرلیںا ہے اور فن میں آفاقیت سائن لینے ی ہے۔ شرماکا شاء اندوجدان جہاں جہاں اندنگی اورانسان کے نہر تے قبل کی بشارت دیتا ہے ان کیا شعاریں ایک پیغمبرانہ قطعیت بیدا ہوجاتی ہے۔ ہم نئے اُدم کود صوم دھڑکے سے تاریخ کےغاروں میں اس کی اوار کو بختی ہے یہ اوازایک دِن تام تھولٹے سکول اور چھوٹے انسانوں کو لل برح معادے كى دیتے سامل) ان كى نظر اننان " من جي مم اليي مي فيصاركن أوازسنت مي ،-كتنے خاموش ساح كتني دمكته سورجول كوجهوا انسانیت کے دل مطے لوع ہورہی ہے اوران کی معرکۃ الآرا نظم<sup>ور ن</sup>سلیں "ان کی نشاعرانہ صدا قت کی ہے باک ترجان ہی کر یہ صدا دہتی ہے کہ ہے۔ یہ صدا دہتی ہے کہ میں ان ساج ہی کے لئے ہم نے مرف آنسو' زخم'خون' می نزیالہ کا نہ نہ میں کے معرف ماضى كيے ختك برونٹوں ما

كوتقيم كرني واليامني يردول كو عبارت مختصر بتشنیت شدر شرمای شیاع ی د مهنول چرقی بهوی ان سرحدون یک بینچ کئی ہے جہاں ذہن کے اوالوں معملق ہے كوماشعلول كانوث رگ خشک کی مانند بولماك الررميس طوفاني واؤك مي انسانيت كيآ نے حادثوں کی تے یہنے کو کھلی ہوئی ہی ہمیں گفین ہے کہ اور وکے اصحاب ذوق '' نیلم کے نیکور کے مطا بھی ہوں گے اور نئی روشنی بھی یا ٹیں گے ۔۔۔



ينور

٣٢

بثنتر كيموتي 40

01

۔ *وقت گر*زار

ومم کی اواز 40

اا-- أنتظارتن ۳

۱۲ \_\_ گھروندہ 44

١٣ --- تحفَّى شب له ا — سوغات ١٥ \_\_ رقص بهار

١٦ — طوفان 9-۱۷ \_\_\_ انسان 91 – نىلىي

۱۹ ــــنین کی دادبو \_\_پرجھائیاں

1-1

#### سفینے روال دوال رشخ بیب الرحن کی ندر)

سورج حيكا جیسے لہو کے دریا میں المحاشس سيركوناا دركرا رط میں ہوری کرکے سے سروں کرکے شب بھاگی<sup>، آ</sup>گ بس ایل تری

مسرنکل طری

سوتی صدماں حاگ انھیں اور وقت کی سے رحد ٹوکی بحرافها زول كاسيركم ر . رقص کناں اور عکس مگرہ، سانسول كے مرخ سمندر میں ابسا لوما <u>جیسے</u>اک شرمان کٹے اور نتون بہے مرسارے مگ کولے ڈویے يرنب لجهوكها تفا در قل کے مصط بڑنے کا أمك دهما كانتها ماكوئى يبيدا بوانتعا حاكاتنيا جفوكين يصانديرانفا

تاکہ سالنس کے سورج کو دیکھھ سکے اپنے نیکھوں سے

التايھرے ا قلاک کی سیرکرے اے پیاری زمین سروقه منطف كيتول كو اب دھو مڈنکالو جمال جمال نفرت كشين دالے تقے وہاں وہاں تم پریم کے دیپ جسلاؤ كوث كريث حمكاؤ مانو سے آکاٹس تلک الفت کے نغیے گاؤ یے چاری یہ بیاسی دھرتی قتل کےساغربی کر لاتدا كلمائي تشيرول كامنه بب ركرے گرم جوانی کے خوں سے ہاں بہنوں کے ماتھوں سے
گم کم چھینے
دصویں کے با دل میں بہنے کو
یا قوتی چہروں کے پئرو
ہیروں کی یا دول کے نیکھ لگا کر اُڑجاؤ
اگانش کے تاروں میں مل جاؤ
اور ہمیشہ جبکو

کیانسلِ انسانی پر پابندی ہوستی ہے ؟ کیا شیروں جیسے سمندروں کے پاؤں میں بٹری ڈالی چاسکتی ہے ؟ کیا نبضوں کور و کا جاسکتا ہے ؟ کیا ضحرا میں آندھی کو قبید کیا جاسکتا ہے ؟ اے نادان!

اك اوتچى ملكوتى پاك ندا

کوہ وصحب راہے وقت کی مرحر کی سیانسوں سے امیدول کے افول کے لیا دے سمنے ملكول كى سم حدكو مھوکر سے مٹان آزادی نکلی ہے راہ کے تیم ڈھوٹ بشنول كوكيك حذبات کو روندے دریا سے مواج کی مانٹ اتھری ہے ا زادی کی دایوی این محمرا نیسے اینی وادی میں تقری سے اپنی دکھ تھری ابرو کہہاروں ہر سسستانے کو دکھ دی ہے سحركي ابك كران أبهته يعاكمه 'آزادی کے ما<u>تھے سے</u>

خون کے دھتے لونچے گی کل تک تو به سورج اك عيورا تقا رہنے یہ یا قونی ہائقوں سے اميرے موتی جھٹے کل نک تھا زخى كھىيتوں بىں شيطانى كھيل اسے زمرٌ دحبیباتا زہ سبزہ ہے لقش قدم شهیدوں کے جسے نوشی سے رقص کرے جنگل میں مثور گنگا کے کنارے کھیلنے والے بح برہم بتر کے ساحل بر کشتی ڈالے آزا دی کے یاتی میں بہتے رہتے ہیں وقت کے دھارے بدلتے ہی

ہمالیہ کی جو نگی رمسکانیں ہیں نی میت کی نسلول کی چیخوں کو اور گو بخوں کو این قریب بلانی میں مئىلانى بىس اے میں کی معصومی ابک نبیا سورج سونے کے یانی سے بحدكونهلاتاب قسمت كاك عهد زرس كيسي بياري دحرني بخد كوعطاكرتاب

00

به ناکهیں پیرانگھیں

د شادی کے دل ۱۱ رون اے ۱۹ ویل ویل میں یا نظم انگریزی میں رفیقے جیا (راحکم ادی اندرا دلوی دھنران گرجی کے لئے کہی گئی

شایدایک دوسرے میں ہم بنہاں بنہاں تقے ہجوم زندگی سے بیے

سیائی کی تلاش ہے ان انکھوں کے دوائے میں

ہو دراصل سونے اور سیاہ نیلم کے خزانے ہیں مدیری سے اسمال اس ماریک

میں دیکھ سکتا ہوں اس روح کو یہ مال کروہ کا کی اندن کھ کمی م

ہو ہالیہ کی جوٹ کی مانٹ کھرلمی ہے اورستاروں کو مجبوتی ہے

جس میں میرامعطر ماھی نبیا ہوا ہے نگی دیجا نہ سے یہ

شَنْهِنَّا بَیٰ کِیلِی زندگی کے کہسا روں اور وا دیوں ہیں گورنج اعظمی ہے

اورداگ منڈول

پر بول کی طرح

متناب کی کران کرن سے مريجيون كے محرايس اتر رہاہے جہال سحید آوازے البسرأنيس زريب لمبوس ميس ابنی زلفول کو تھیا سے ایک مکل دنیائے فواہشات میں جہاں ہونٹوں کی مسکل ہے مینی چروں رہیتی ہے باغول میں علوں میں جہاں حینانیں موسموں کے کیت گاتی ہیں جهال برنی کی انگھیں مسکولی ہی اورمورنا جتاب ال شہروں ہیں وند صیاستے ہے ہے یر سبول محمیتو*ں اور قلعوں میں* 

جوداجستان کی رنگب<sup>صح</sup>امیں موتیول کی طرح مکھرے اُس

ال تصویرو*ل کوپیں* نے الن مزرگول كى كتابول مي الك أنكه بن كر برين موسع برها تما أك تنهائي كمطرت ميكر حيول بربتيماتها بحيلي زنگيول كوتلاتش كرتا بود تحت الشعوريس مين في الكيض كمو ما تها جيراب مأكما بول نئ ملیج کے افق پر مبرا أفريه الحول كے خالق ان دوا نکھوں ہیں مسكلتے نظراتے ہی

# منظ ساحل خضال بر

عمیق ہے عمیق تر ہوتی جاتی ہے محے گرفت میں بے لیتی ہے گرحتا ہوا پیام میرے کالوں میں رس گھولتاہے كباتم الجمي اسي بقين بيه قائم بهو کہ یر دن رسولوں کے اور صلیموں کے ہیں زندگی کوصلیب کی ما نند تراشختے ہیں

ریدی و تعلیب می محد سه سے ایک ادر آدم کوا بنِ مربم کی صورت بیں ڈھالتے ہیں نے عہد کاسورج انجر کر۔ سندن مارکی ت

ا پنے ہونٹ کھولتا کہے

ایک نے عہدنامے کا تحفہ لا ناہے یہ موت اور حقیقت لیے ندی کی مقدس کتا ہے۔

> ' کاش بوک کے واسیوں کی مانٹ ازادوبے زنجیرے انک زمانے کی جائٹ ہے الك نئ قوت بن كر ایک نئی دا دیر ق م سے قدم ملارباہے زمین کے اس کنارے سے اس کنارے تک ایس ساحل سے اس ساحل تک نہیں بلکہ انقول کی رنگذار میں ایک نیا بیامبر سابقہ پیام برے مقابل آئے گا اس گرو د کی طرح

بونغمهٔ نائشنیده

اینے گلے میں روکے ہوئے ہو انسانی فہم کے کٹا دول سے برے وه صليب برنتي جاندني اورسنهري روشني كاطوفاك علو کے جان آرزو طوفانی بالره میں جست لگائیں اورائے والی کل کی حلتی ہوئی تنحرول ہے الييخ لب ركه وي وقت کی جیسراً گاہوں میں نوف اور غصّے کی ندیاں جاگرتی ہیں۔ جهال تم ادريس دومعقىوم كليبال بيون برياني کاز بالون پرچکي بوني بين كاسنى سحوك كى نكهت بارودكي لو

ائک ما د کو جگا تی ہے

حنگ کی ہوس اور حذمات زندہ ہوجاتے ہیں تاریج نظربوں کی دھول کے ساتھ گزرتی ہے نعرون کی آواز گو بختی ہے

التحاطرت

<u>جیسے دور کے کہساروں پرافق کے قربیب</u> وهواں اسمان کی بیشا فی بر

لكيرس بن جانك ادرغث ر تھکتے ہوئے اسمانوں میں

غیر متوقع تحرول کے ایوالوں سے

مخزدجا تاسب

ا دراس عب رکے گزر جانے کے بعد ہم دھوکے کاشکار ہوجاتے ہیں

محمت گاتے ہوئے

ادرے نیا و دلیل کے گلدستے اٹھالتے ہوئے

اے وقت کے لوخیز بچے

اے دودھ کے مسمندر الصياند! تمام ضدی نظر ایوں کے بیران تارتار كروال ا ور نولصور تی کے مصنوعی ملبوسس کو ترک کرنے ہومیسے کی مانند

انك شفا ف يور نازك انگلبول كو بے اوا زاید کے اسانوں میں اچھالتاہے بریالی ادر عبنو*ل کو جیوزا*ہے موروں سے کھیلٹا ہے ایک ساوه گیت کی طرح يہ خواہش ہے كہ طوفانی شمندروں كى لاكارميں کھارجا شے ذہن کے شاہریج جنعیں دور نواب کے در بحرب یں سے دیکھا تھا جن کی برواز کو

نىلى روشنى مىر، بركھاتھا جن کاگیبت م مث انسوہے ان مینارول سے ٹیکٹاہیے جن میں متا کی آنکھیں جل رہی ہیں زلزله بحينكا رتابيه اور ڈستاپ حذمات کے خس وفا شاک کی طرح الوالبلتان اورانسان كود صكيلت موسك زندگی کے دوس سے کنارے تک محينك وبتاي ایک کنارے سے دوسمے کنادے کے درمیان کہ ولیں بدلتا ہے حسيه ومخاسورج مشرق اورمغرب کے درمیان وقت کی ہمہ رنگی لیروں ہر اند میرے اُوالے کے بیٹے

کروٹیں لیتا رہتا ہے یکسانیت کے برعکس رنگ بدلتا رہتا ہے بوعقبد تول كو تجللا تاييے لے آدم سُن مہکتی ہو<sup>ا</sup>ئی نئی نسل کے نقوش قدم کو کلیساکے دروازوں پر نئىنسل كالوجير من دروں کی دلیاروں پر کئی انگلیوں کے نشان مورتیوں اور دلیہ تائوں کے قریب دلول کے زخمول سے نون دکسس رہاہیے انسان کفی افسوسس مل د باہے عرض مبہم اور مالوسی کے زرد سالوں میں گھرا ہواہے مگراس درق کے یکٹنے سے پہلے انے جان بہار

ہم نئے اوم کو وصوم وحوطتے سے لوشت دیکھیں گے تاریخ کے غاروں میں اس کی آواز گونختی ہے یه آواز ایک دن تمام كھوتے سِحَّل كواور جھوٹے انسالوں كو صلیب بر بیرها دے گی

دونتيس فيميلوسيمتا ترموكاكتوبر ١٩٤٠ يس بقام روم كي كي ) میرے دمارہ میں اک تواب دھنک کی طرح تجھر گراہے وه دھنک جو دور آکائش کے کناروں سے اتراق معسلوم ہوتی ہے ان ہونٹول کو واکر و بورد کشس برگ گل ہیں

> اے پری وشس میرے معصوم مافنی کی لہروں میں وقت کی کیارلوں میں گہری نینسد میں کتنے ٹیک تم سونی رہی ہو

گلاب کھلے' مرتقب سے نیزال کی ندر ہوئے تمہارے نازک کچراؤں میں اربی ہونے والے كلالول كولينه كي ليرً کیوں نہیں ائیں دیار روم میں تم کو د کھا فديم سنك ركيرول كى عظمت ميل تقش ونگار کے آئینوں می*ں* اینے پہلے محل کی تو کھ ط پر دختول کی شاخوں کے سخیے دور بہاڑلوں کے عقب میں سابول كمطرح ماضی کے نقشُ ناخن کی مانن۔ تم ایک سجل شام کی طرح سنور کر آئی ہو اور اَبِينے سنگُ

۳۲ لمحد گریزاں کے گلابوں کو جراکرلائی ہو

پرت بیرت آنار دیاہے ' جیسے کسی مائیگل اینجلو کے قسلم سے د معنک کے غم آنگیز در د مئیک گئے ہوں

وہ آنکھیں نیل گگن کے ٹوٹے ہوئے دوسکٹے

دو او کے او کے بیر ندے جیسے دوشیلم بنکھ لگا کرار جائیں

بيعمونية ترازع بن ميران بن ميران بن

تحہاروں مرگرنے والی برف اورجاندنی کی طفی میں مہاب یا فاہوں جہاں مغسرب کے کناروں میں ریت پر انسانی فکر کی برسات ہوتی ہے ان سلطنتوں اور شہروں کے عرورج و زوال ديجمتا بوب *توص ہیں کے طاقعور شانوں ہی* سوكني تثعلن

حب م کویایا تو دنیا کو کھو بہنچا نبیت دکی بیٹی تحبیل ہیں ایک نازک نواب بنس کی طرح بہنے لگاہے دور بہت دور بین آسے انوں کے نبلے سٹاٹوں میں کھوگیا تھا

اور تحير جا كا افق کی مانہوں میں حذبات كے بگونے كى طرح میرے تنا کوتم نے ن نیکه دینه بی قوت برواز دی ہے الخريجة تولولو اس سے پہلے کہ یہ کمر شا ے **آہ کشی**دہ کی سانسیں ىتىسى مىلى گلىما ئە ہم قدم ہیں نقروى جاندني كيموجوب بين نهاچکی ہو'کہو بادِ صبا کی کتنی ز <u>ی</u> شالو*ن کو چومنی پرد*ئی دل كالوجم بكاكر والو

حاگنے ڈویتے سورج کے زگین سکھوں ہم إسس ووت تم صورت تحر روشن مقيس اوركل ياسمين كي طرح مهكتي تعيير الميدول كى دوشىوں سے گزر گئے رتم نے فیت کے سنہرے تاریسے کتنی زرگیول کے لبا دوں ہیہ يرم كے محبول كارے کتابی انگھو*ں میں* تم نے نرم مہین اور رہنمی خوا ہشوں کے دصاگوں سے قول وقسسم کے نشان

وں و مسلم کے نشان اورامی*ے دوں کے نشمی*ن بنا سے

اورامیدوں کے مسمین بنا سے

م مجھے سے کہر ڈالو

سے پہلےکہ وقت کا کاروان بري رننگنا بوالمحه ں رندگی مصحاکو پیٹولے ایاتی میری منزل کی طرف جار ہی ہو بری کشت ارز وکوروندنے ہوئے اینے بدن کے بے داغ موتبول کو بھیرنے ہوئے ا پنے ملبوس سے ازاد کرتے ہوئے ہومیرے پریم جال ہیں ہمیشہ کے لئے اگئی ہو ن نمایک مین حادثه کی حال ہو تومیری مرا رو*ل رگول بین* اکے ہانکھین کر حاگ رہی ہو میں کہ ہے

حاد ث<sup>یر</sup>زندگی نیے

*ریزون بین ب*انٹ دیا تھا ایک احتی کمے ہیں یم نے ا<sup>من</sup>سِ کوایک جان کر دیا

اورمیری زندگی پر سکون کی سشبنم برسانیٔ

ہے۔ جب میری دوانھوں نے

ا بنیا حسالسس کی ان گنت انگلیو*ں سے قی*وا

میری کوتا ہی دامن میں سونے کے فزانے لٹا دیئے

> اب میری ارزوں کے سفینے عثق کے سمن دروں ہیں روال دوال بي

عشق اگرجیون کی معمالس

p.

تر عاش*ق ایک بحیول ہے* يس و ه ميول بول ہے تمہاری انگثت جنالب تنے کھیلایا ہے مهاری مانتهی لمبیت بر رفض کرتی ہوئی جاند نی کی مانٹ ر . مجریوان با نهوں بیں کیا گزری لیکتی ہوئی آئنی نے رشیوں کو گیت دیئے تقر میں ایک کرن کی تلا*کشی ہی* أنك نغيري لكيربيتيا بوا تىم ئىك بىنجا بون بەرپورى ئى شعاعون بىر نبها تا بوا لمحات عُسل میں

> گاتا ہوا ہیں اپنے آپ تک بہنچا ہوں

## دهندلکےسائے

برلات کیول آتی ہے کون اسے آنے دیتا ہے كون سانجف كے سالؤلے بہرے بر تقاب شب بيط صاديبان میں ہر لات کی اواز ماسے ڈرتا ہوں جس كے بال ڈراؤنے اورصورت بمیانک ہے لأت بين تاريع دانتوں کی مانٹ دنظر تھے ہیں أف يدلات! اماُونسس کا اندحیرا فیط ہے

دراؤنے نوابوں کی کیما مب انوں میں تصور کے بھیا نگ سائے اور خمالات کے کیرے مکورے ہیں اللهت کے لحاف ہیں اہے ہیں۔ کو چیپالیتا ہوں نود تنقیری کے ضخر کو اييف سين مين اتارليتا بول نون کے فوارے رہ رہ کر کھیوٹ میسے ہیں سے والی کل کے کناروں پر بد فاداع بن جاتے ہیں ماخي كاليخر باد کے تعبروکوں سے جمانکتا ہے ۔ اور وقت کے سکون کو کو متاہیے ففياكوالود وكرتاسي نخلیقی وین کے لیے نفُس میات سے کم نہیں

بوعرما ب حقیقتوں کے برنتوں بر اور برنتوں کے دامن ہیں زندگی کاکف آلود دسسمندر ہردم تخت رہتا ہے مهم ابنیات میں متحرک بخربات جندب ہوجاتے ہیں مہلوں نک میں متحرک بخربات جندب ہوجاتے ہیں اور وقت كالحبو كالحبيب ثربا بمآگ جساتاہ

حقبقت کے زخمی بدن سے تون چاٹ جاٹ کر مرغی کی طرح

بیضنهٔ آفاق میه بیطه کر نالیسندیده خیالات کی تینے والی ایک کی سينكناب

> لے مینارہ لور لے حیان صداقت

تم نے زندگی کومتحرک کردیا امر دوں کوکبوں کلائیں سحے کتی ہوئی اور ملتی ہوئی امیب وں پر ائس دروناك منظرتيه حالمنين تعيور في كيا المريم كيون ببي أين

00



ى تصوركى أبه ف سےلب وا ہوجانے ہيں دونبکه ن کر نل گئن میں میرے وبود کونے اڑتے ہیں ایک نیکھ گیت بن جاتا ہے اور دوجا نامہ بر کبوتر وہ لمئہ ستون بوبرگ کی نمین دے کھونگھ ہے ہیں الوستيده س کس طرح عروس ول بنے گا <u> پیولوں کے نگروں میں</u> زر رکیٹ مرکسیت کی را ہوں پر رنگین خیالات کی کلبیاں چنی ہیں

اب وہ کانے کالے وجود کے بادلوں پر سے جا میں توکب د منگ بن کر کھیل جا ہیں گی مخوروب تورلموں کی جیمنوں سے جومیری جانب دو**ر** تی ہیں و و کیسی نظرین ہن ماری ہے آب کے سے پر کھون ' یہ بیاس جلی اربی ہے طلوع وعروب کے سورج بیے برے ناامىپ دى كى رىگە سحرايى رنىگتى بونى ان سبر کھیتوں ہیں جہاں جاندنی لوٹتی ہے جہاں یا دلوں کے غول کے غول شفاف أسمان كى كبارلوں بىر جمت رستے ہی

منٹ ہے ہے۔ بارش کے معصوم قطرے دفعن کرتے ہیں

در بحوی کی دراٹروں میں سرد ہوالولتی ہے یدن ہیں جھی ہے كوباكاغذك ناؤ نہاتنا سنے لگتاہے لات كى مرجها ئيون بس ساون کی رم حمر ہیں أوسيان بهار امك مقدس لمذن حاؤ یاندنی کی کرنون سے بنا ہوائب دہ تارون کے ہیروں سے سے گئے بار تيري منتظرين عطب پیخن سے ہیں نے اسنے دل کی گلابی مجعر لی ہے تيري دا ہوں ہي

خیالات کے منقش قالین بھے ہیں آہستہ جل آہستہ

ابحوم گل شا*نۋل کی مانہوں ہیں*• سانس مُعظر ہے خاموشی خاربن گئی ہے۔ جیون آکاش جاندنی اگل رہا ہے د**یوالی** کے انار کی طرح لور کے تھیول اچھال رہا ہے كبون تمميرت فوالول كو اشکول ہیں نہلاتی ہو ؟

یددن سو کھے تیوں کی طرح ٹیک جانے سے پہلے سمبائو سمبائو

يه حين د کمے علیمت ہيں

آجاؤ کہیں تمہاری گل بدنی کو - رسکہ اینی سانسوں میں جھلاسکوں ىرىشفق كالانجل ان شفق كالانجل نون دل کی تعبیل ہیں بھیگا بڑا ہے عم ومسرت کے سیال آتشیں سے حام حیات کوبرکرنا ہوگا رخ وشاد مانی کے خلیس پراہن د کھو کھرے افسانوں کی بب فرق کئے بزيراونجعني مويي الكفارع اب بحمی و قت کی دہا تونىين ئىموىزا بن كرار كى اعصاب كى طنا بىي بنى الخييس

اور دل تال ہیر دصر کئے لگا بدن ہیں موہ جوں بل کھا تی ناگن کی طرح ر دقعیاں دقعیاں ہے تسى وبران منسدريي امید کی آر نی جلتی ہے دوڑتی'چھاتی' بسیط تاری کے ان آخری کمول میں بيون حبوتي مثنت احبالسس مرع الوازياكي تتحزنك حلنا تعاہتی ہے

بدرات ا٣ روامبر ١٩٤١ء كونا گرحنا مراكر بس لكوركي ) بدکون یادوں کے تیمروں کوکریدرہاہے ستارے بحیلے نافوں کی طرق نون الودہ زندگی کا بٹن منارے ہ*ی* كبير تحبول جاؤن کہ آج بخربات کا بخزیہ ہورہاہے می*ں کیا جا اوں یہ کسے پیغ*امات ہیں باد صاكبون تغمر ريزي یرکس گلشن کے کس جنت کے تغیے گارہی ہے یا عجرمیرے ذہن وفکر کو لوری دے رہی ہے در تقیقت بیراک لمحر سمار کو

جگار ہی ہے جسے ہیں کھوجیکا تھا کباور کہاں چکو یا دنہایئ یہ ٹوٹ بوئے مدن ہواس رات کی لہروں می<del>ں</del> ا نکھرر ہی ہے۔ اس نے کتنے رنگین اور دیکش دکھوں کو ابینے سینے سے لگارکھاہے جيسے ايك نفعانت ته ہو ویو د کی گہرائیوں میں انترتاجا تاہے برسوں مہلےاک شئے بحول کے سمن ر ہیں غرق ہوگئی تھی یر ارزویے پیکھ محقر محيرار ہے ہيں دل کے کھنڈروں ہی کھوئی ہوئی جاندنی لیکارر ہی ہے ہوس کے ہونط جاندنی کے بیائے کی سمت بر صدر ہے ہیں ہنگام شب خامونٹی کی مکم ی

ہمام مرب کا موں کری ناامیں ری کے جانے بن رہی ہے 25

كبس ابك أنسو زنگین یا دمنجد ہوگئی ہے ماضی کے جانے کا ماتم نہیں يدنون كبساي سينكرون بحبتس بزارون سرگوت ان لاكممول زنگينبان بيراندر حال كيسا محطي

أيك ماضح

به نکھو*ل بیں* انکھو*ل بی*ں

غروب اورطلوع ہوتے ہوئے سورج كى طرح کھرکرچکا ہے

دورکونی تراندا بمرتاب اور ڈو س ساتا تاہے ميري تحت الشعور كوح كاتلب

بزارون زم انگلیول سے ہرک موکو حمیو ما ہے' بہلاتاہے

مجت \_ كركبخ ميں

سینیلی کے میولو*ں کو جننے کے*لئے فكرنكل حكى سے

کب ؟ نهبين معسوم

زوزوژپ کی اعوسش میں اور یا دوں کے گرم لادے میں

تيردباب *حا*دثان

وفت اورفا صلے کے کٹ اروں سے لمحد لمحد دور ہوتے جارے ہی حرصنا سورج غروب ہوتے ہوئے سورج سے زیادہ تیزہے شفق كالبيب رانهن دور دور تک دشاول ہی اہراتا ہے سننده تغمول سے زمادہ وه امرس غم أنگيب زبين جودل بن انته حالي بن غمے افسانے نیشس زن ہیں دلوں کے داغ اولجی اواز میں بولے ہیں حادثے کی ہا دگہری ہوجاتی ہے

ہ نکھوں کے تالع جن میں نبلے سامے متحرک ہیں، بول رہے ہیں جنمیں میرے رہزاروں کان سے دہیں بیدرات نہیں ع

آبک کھے ہے حبسر میں ان گذت ہوا ہرات کی فصل کا ٹی گئی ہے

مسرت ' جیسے ہاتھی دانت کے عیول ا*میدی ، جیسے نیس*لم ناامی*دی <sup>،</sup> جیسے سیا* دمو تی حِشْ' تَفْریب' انگارے بِحُرے کھانے ہونے بدن

مجبول اوربا د ایک دوسرے سے گلے ملتے ہان

پیراس کمئے بیش قیمت سے جيون كے لہوسے زندگی کا دورہ تخورتے ہیں

اس دل بے قب ابو ہے تو د کواس لات کے توالے کر دو وصیرے دصیرے

ابنی روح کے سرگم کو غمب ریز کر و يدمقدكس لمحرب عرق گلاب سے دصویا ہواہے



خارزارون من میول کی طرح مسکراتا ہے ہم اپنی صدی کے نواب ہیں جلواینے عہدے ختک گلو کو اس کمٹر عنیمت کے عمیرے یا فی سے ترکرلین **وہ لمحرتب** نے مجھے زندگی کی مشہرت دی وہ لھر تو میں نے تم کوسونیا وه لمحد کونی برگ اواره نونهین كه ببواسے اڑچا ئے ں ک**ن وہ دامان خیسال بار**سے ہوسی کھ کی طرح لہراتا ہے

ہوکنو*ل کی تحبی*ل کے سیسنے سے گزرتا ہے اورىس دا دلوں مىں ، ماغوں مىں السس سائے كا تعاقب كرتا ہول اور حيوليت ہور ع ميرى أنكهوك بين جمانكو ا*س بیشیر*کونلاش کرو تووہا<u>ں ہے</u> نون کے دریاؤں سے برے غروب افتاب کے سینڈور کی حدسے دور کانی کا لی را تون سے آئے جوجاندنی برب نی ہ*ین* میں نے اس باکیزہ کھے کو نۇن *دىيتى ہوئے موسمول سے قيين*ا ہے ہوات کے بھی نون آلودہ سے میں نے غروب افت ب کے زخمی سینے سے بہرسی میں لی ہے

حق ما نگاہیے اک نفٹسر ک بوسر سبزحرإ گاہوں ہیں تم پیاور مجو پی مسكرا تارباسيے بتودكه اورمسترت نفرت ومجت سے بالا تر ہے اگریه کمحرا دحرنہ سیں اتر تا توبهارس نابين اره جابين اور ينگھين زخي ہوجاً بين اس میں سودوزیاں کی کیابات ہے ا کاکٹس کا دل بے جین ہے سینوں میں طوفان تواد ہے ہے دریا کی آنگھ*یں کھی خشک* ہیں ماضی کے

م ں سے سونے چاندی کے اوران

جيون کي اندهي بي بیکے تڑپ جلیے ننمے بیکھ شاہین کے پینے ہیں ما می کیا کہتا ہے ومرانی کیوں رونی ہے کی توکہر ځيو*ل انسان کا ذ*يمن زندگی سے ڈر رہا ہے کیاکوئی بنغ چیکار ہاہے یا کوئی ہرنی ساّگ گزیدہ ہے پرتخف ٔ روز وسٹ اور پر لمحر بلن صدف ين مخوطب تزارون مسلسل بلال ديكھ ہن ان من کھو**ں کی گہر ٹیوں ہیں** 

جن بي كنول كھيلتے ہي

بی بی معاصر ہیں۔ میری نگاہوں میں نشست نواب کے لئے سنہرانخت کب سے حبلوہ فکن ہے اس دور نگی دنیا ہیں

ب کیرسینای

جلو انخیں کو عظیم اور مشرت آمیز بنا ہیں نیم والا نکھیں ہیں تبستم ضیایا سنس ہے

۔ ہم صیبا پائے سے وقت آگر دستنگ دست توابنی انکھوں کے گھونگھوٹ کھولو

ذہن کا شدتِ غم اور افسر دگی سے آشناہے جیسے قبیدی قفس سے مالؤس ہو بادلول سے صرصر وطوفان

باد وں سے سر سرووں ک اور اند صیروں سے زندگی کیوں کمیں کئی ہے

آك بارنظر تواعما و سورے کی سرخ کر ن مجوٹ رہی ہے امید کی بہی کرن ہا محقوں میں کم کم تجھردے گی لے سنگی زرت اوے ہ تیرے گلو کوعرق فرتت سے ترکروں گا کاش اس کچه قرت کو ہم قطرہ قطرہ پی جانبین بجفرام ت كأايك قطره جیون کے زہر بلایل میں ملامیں اور اند صیرے کی نقاب کو جیاک کریں بھرسنہری ہلیے کے یا نی سے ہم لات کے چبرے کو وصو ڈالین اور کیردن می لین محمه مگمان تک نه تھا

کہ زندگی السیم بھی ہوتی ہے

السس لمحة تؤرسيه يهليه بے خے نہیں معلوم تھا ۔ کہسی وہو دسے میری انکھیل منوّر ہوجائیں گی يجحے احسانس نک مذنحما كدلات كابيروه المه حائب ككا اورسحر كاطوفان مرصنة مرصق اند صیروں کے منا نوں تک بہنچ جائے گا مجعے امتید نہ تھی کہ روحِ خسروانہ کے سامے میری نیاموش کا نکھوں کی فیب لوں میں بہنے نگیں گے رآنين مهار بحمى مختاب لسكري ان میں کونی اہرٹ كونى كر گوشى تنهس تقى ا هه موسم کی آواز

می زاروں اورزور کے عاشق آواره کی طرح کونل مجیرا نیسیے تیری کوک تخفكے ماندے مسافر كے لئے اک تستی ہے دولین کی طرح سنگل سے ہیں میمولوں کے گلد سننے ' بھواہر کے توسننے الكاش كى تىلىي جلدىي سورو درد کی پیٹھ سہلا رہے ہیں

اودے ہرے کہساروں کے پیلے بگھلے ہوئے رضاروں پر میراکوئی بسیانہیں ہے میراکوئی بسیانہیں ہے پوداکہاں آگاؤں کلیوں کو کیسے حیوں

ول

رور كى منى مين عيول كملائي

مضطرب ہے 'نگا *ہوں کی رنگ برنگی* نتلیا *ں* 

کا غید کے اُڈیے ہوئے ٹیر ذے ہیں

ہ سارے ہوئے کل کے مہم مہم خواب ہیں یا بچرگزرے ہوئے کل کے مہم مہم خواب ہیں جن کو وقت کی نبیم سحری کے مجمونکوں نے ہلاں

الالبیاہے شاید یہ وقت کے بیخوں سے تھی نہ مجبوط سکیں

اے نواب کے متوالے تحابیب میر د

ہمات مکل اک کھوٹ ہے ز

تمہارے انتظار میں انگھوں

کی بہاروں کے گیت گاجیکی ہوں گ اور آ دصامیون بیت بیکا ہوگا

اور آ دفعا بیون بیت بیکا ہو گا کھمیٰ کمبی پیمفرر

کانٹوں بر بھی ملتا ہے ليكن حالات ہونٹوں پرستم پہنتے ہیں اور شہد کی نگا ہوں سے بھوتے ہیں تم کیوں اس ط ف نگا ہ کرتی ہو تنصیر بردو*ں کے ن*ا ذک دل شانوں کے تیمروکوں ہیں جيون كى برتيمائيول كارقع ديكه كر كانب رہے ہي

تم ابنی مسکرا ہے کی قوسوں کو ح ف بجیولوں کے ہونٹوں بر رکھو تم ہر نثرب جاندنی کے بچکسے سے نہا کر مہتاب بن جاتی ہو اور لات نوشنی سے کا نینے لگتی ہے کیا کوئی برگ کی سے ہیرے کا جگر کاٹ سکتا ہے

کیاکونی آہ کو بہار کی زلف سمجہ سکتا ہے۔

زم وکے پرندے بن کر كون سے نواب اڑ سكية بن شاخباروں بین ہم چلتے رہنے ہیں دور دور <sup>، بیمرا</sup>ه ا کاش کا دل حب سرخ ہوجا تا ہے زخم کی انگشتری مین بنگیننے کی طرح دنماکی افکھول میں جونواب بیا ہے وہ آسنیانوں برصلیب کی مائند ہے أكرمقدرتم سع لوتيع ابس موسم بی اس و ت بیر منمهاری آرزوکیا ہے تم بوکہو گئے سب کے لئے ایک مثنت بہار عطا کر

دو فبت عمری آنکھول کے بیالے فیور دے



(فرودى ١٩٤٢ء ــ تارج كل سيمتاتر بوكر)

عظیم خالوں کے نازک بنکھ انسانیت کی جیٹم افق میہ لبراتے ہیں ۔ بر میں ملتی ہوئی سے انھوییں ملتی ہوئی أنه والى صيديان بنگام حرجالتی ہیں س نواب م*ین* صدلوں کے کلسوں کو

۷.

امب دوں کی گنب دوں کو اینی نگاہوں سے حیوتا ہوں سر مخس توالوں کے فدموں می*ں* ار بنی ہیں۔ ار بنی ہیں خاموت ی نغمو*ں کی ایوں ہی*ں سوجانی ہے . - - <del>- -</del> ان *برتوں کو ان گنیدوں کو* حفادت سے نہ دیکھو به وه عارس بل جوصد لوں کے تنگنوں کی کا یخ سے بنانی کئی ہی رخساروں کوسورج کی شعاعوں نے گلابی بنا دیا ہے جن پرانجی انسانیت کے بوسوں کے نشان جمک دے ہیں۔ یہ جاندنی لاتوں میں قاتل بن جاتے ہیں

اورعاشقوں کے دل دصر کنے لگتے ہیں کون انسکوں کی زنجر معین کتا ہے یے کسی کے سینے ہیں ایک تازہ زخم اور ایا بیج بیار بر ایک نازه وار ہواں مردوں کوس مصاکر رونا سکھا نے ہو اور روش فمبيلول كوكيوں نون سے عجم دييتے ہو يىمكىلى، سىبز، يادامى، كاسى، نىلى، كاكى أنكھاس جيسے ومكتے بوابريں جن کی ملکو*ں سے* انجمی نک دودھ کی توٹ بو آئی ہے جہاں اُمید' شبنم معصومیت بربلتی ہے أكرنجتني حاكتي صبركي طنابيب تؤث جأبين اگر مفتول امیریس جاگ برس توانسانی کرے زند دسورج کی انکھوں کو مجوڑ دے گا چوانسا*ن کی انگھیوں مین* جھوٹ کی برجیمیا*ں تیجبو*تی ہیں روشنی لاکھ س جامے گی

اورگر د کا ڈھیرین کر گر جائے گ

سمندر اڑھائیں گے

اور گىنىپ دول كو چيوتے ہيں

نواب کے بنکھ دمیرے دمیرے ملتے ہیں

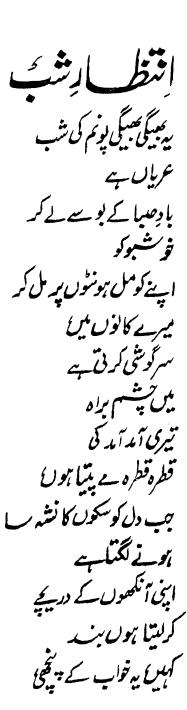

ان سے مکل کر ارحانين نوكيا ہو يسيحلئ ا پی*ے سیلے ہیں* شہر رتھیا لیا ہے مبرے با کھ ا صا**س کی ص**یسے نکل کر جندا کی آوار ه کرن **کو** یا لینے کی کوشش کرتے ہی ہ ہو گلتن کے رکنج ہیں حاکمہ السی کھنسی ہے حیں کو تیرا ہم نجل حان کے یکڑنے کی کوشعش کی ہے میری نظرس تمک تھک کر تيرك نقش قدم كو د صویار رہی ہی ہی

برابر؛ را ہوں ریجہاروں ہے اک لوراڈاتا رہتا ہے نيكن ميري نظرس ُ طلایت کے رسٹیوں میں حالوں م*ین* بېرلمحمرالمحمتي رېټي ېپ ر ملمی حشاؤں والے در نوت نظرون كواكر برصفي كيول روكي بوس ين ظرتا بول بل يه جاندني سارئ ن خوابوں کے نانے بانے بین کھو حامے گی <u>ب</u>ھرتیرے آجانے تک یا تی کیا رہ جائے گا اك جبون حبمير فواب نهين اکتھیے ل نہیں تیں میں یا نی آک ما بو ہمت*س کا*نے

ق*ىپ قزت كى يېنى بو*دستار اك مهتان ململ كاكرته بونه بناسكتا بهو اڑتے ہوئے ماول کو بکڑ کر بنفشنئ يالوشس بنا نابيا ہے كسن سجمه وه اخرس اک ایساننهامسافری اك السالة بله ياس بحضار الوده دحرتى برجلتا ب بالسي انكهين ۔ جن سے خواب اڑھانے ہن وه خالی تشمین بین جن سے یہ ندے اڑ گئے ہول<sup>ک</sup> يااليسئ تنحر ۔ بوخلاکی انکھوں میں رقفرع کناں کو کب کے بھرمٹ میر تھانکے سورت کا انجل تھیلا دے

تتخصيرونده

میسرے محبوب نم نے آخر بوسدہ کشاہیں

بوسیده ملیا ب سورج کی کراون کو

ہو کھٹ کی بیٹانی سے باندھ دیا ہے بند دروازوں سے بھی گزار کر نم اسلار بھال طبیکی

یم آسمان کا ایک محطرا اندر بے ہی آئے

ر در هم این جدیبازر ربینه تیم<sup>ط</sup>ر کا اور سبز حم<sup>ی</sup>را کا ہو*ن* کو وسعت دی

میرے جذبات کی تبیش انگیز دعرتی میہ

میرے تفتولات کے کھیدت بہاد کے گیت کانے لگے زندگی کی روشوں کو گل وجو دکی تیبول نے بچو ما

جین کے تمن جاگ ہڑے

أيك في اور جوان في موسم كاسا من بوا

سموم بی ایسا گرمجی دیکھا' نذٹ نا تر بار ناز

تمہارے قدم جب میرے بوسیدہ گھر کی طرف بڑھے یں نے خاموشی کاجام بیتے ہوئے

ا پینے آپ کواند صبرے کے جینی خطروں میں جمیالیا نم وعد ہ کی عظمت بطور تھنہ

م وعده فی سمت. رئیسر میرے خیالات کی تبلیان نامی المعیس، امیدوں کی لاکھ کیلئے لائے تھے

مارسطیبارات کی بیر مطابق کا بازی استان کی بیر مطابق کی بیر مطابق کا بیری کا در میں کا استان کی بیری کا میں کا معاملات کی بیر مطابق کی روز کا بیری کا میں کا م خاملات کی بیری کا میں کا م

ٹوامئٹوں کے مجدولوں پر "تِلیاں سے کیکن

ہیں اپنی ٹوا ہتنول کوان سرگوشیوں کے سائھ کمیٹا ہوں بوکل اور امج کے بیمولوں سیے اور کا نٹوں سے

ہوکل اور ان کے مجبولوں سے اور کا نٹوں سے ہم آ ہنگ ہیں

ہ میں ہورہ زخموں کے منصر بند کرنا ہوں اور نغموں کو بھیسے تا ہوں اور نغموں کو بھیسے تا ہوں

جب بھی فلک برجامنی بادل گھر آئے نم نے بیرقوں سے قوس فزی سحادی

تم نے محمد ملتے کول کے سنہری مجول دیئے بونمالس سونے اور سور ن سے سنے ہوئے <u>تھے</u> اور زندگی کے لبا دے ، عرومی کے نانے بانے سے شینے <u>ت</u>ھے لیکن آج امّبد نے ر**فو**کر دیا تم نے ناری شام سے میاریہ یے کروایا میں نے دیکھیا اس کی بینیا نی بیر دات کی گهری کبیری مخلیل زندگی کے نا قابل بر داشت ، دکھ کے مزے <u>حکھے</u> الراس موند مع مق ایک سانس بی امید تنی دوسری بین د که تها بالكل أسئ طرت

یک و سایق بیدن بر رن یک مساله پالکل اُسئ طرح جیسے دن کے بعد لات آئی ہے رشک

ہے سب دل کی وادی ہیں جہاں دکھ بستے ہیں وہی توحکہ ہے

وہی توجگہ ہے جہان سخن کی انکھیں کھلتی ہیں انسوون کے تہین نقاب او و بکا کے ابشار سب مل کرایک سنگین ہاتھ کو بلاتے ہیں حروف بڑھتے ہیں اورامیں بھرسے جاگ بڑتی ہے زندگی مجھ سے کہتی ہے کردیب نک انگور کجر اے نہ جا ہیں

رندی جھ سے ہی ہے کہ جب نک انگور نجو ڈے نہ جا بیں متمراب نہیں نبتی جب نک گئے کو شکنے ہیں نہ کساجا رس نہیں نکلتا گویا جب نک زندگی کی کڑوی تشراب نہ جیکھ لے

تویا جب تک کرندی فی فروی منزاب نه بیهه کے انسان بے شعور رہتا ہے تم نے مجہ سے قبت کا ایک جام مانگا تھا

تبلین میرے تربات و توادث کی برف بڑی ہو.



اینی بے نواب سیاہ خلاوں میں ديارانج كي مُسكانين اورة فافي تنوبيرك سحالي يك میری بے کیف منہا تی ہیں صحاف، ربگ زاروں کی مصول اور انسو ول کے چکتے ہیرے بھر دیتے ہیں صیاتمہارےاطراف میلتی ہے عروس لو کی نوکشبو موسم ہوانی کی طرح نکھر نی ہے اگ میری اُن انگلیوں کو خاکسته کر رہی <u>ہے</u> بوكا سر يجف بل وه کاسیہ

جس می*ن سیاه منظر کا در* د اور مينا ټور دل عما وقت کا پھی ہواؤں ہیں دائم الدر ہا ہے

ادم کے باؤں میں زلجزر میری کے مخ زندگی کا بوچه ر '' ارزو کی دھنگ ہے ہیر دے ہیں خندہ زن ہے

کون ہے بواس ہمہ رنگی جال سے بی سکتا ہے کوئی تو بتا ئے کہ ہم

کس لاہ بیر کیوں اورکب جل بڑے ہیں ير لاز شايد ما درائے نظرين

ا اوصی رات گئے ستالوں کے مے نوانے سے صباک معظم زلف لہرائے لگئ

بیورب کے سنہری نقابوں کے بیچے

او نگھنے والے طائر

اُوٹ کی گرم لالی بین جاگ پڑے ہیں اُمّد کا سورج سامن ب مسترت كي فيدل فيلك مربي تمنسط عطربيزأب روال منتظريه چلوجايس أن كنارون تك زدر کینے اگل دے ہن



#### سوغات

( الراكست المعظم المنقد حيات كى سالكره كے موقع مي

یہ وہی دن ہے ہوسسرابوں کی ہانکھوں کو تھیوکر نیلے جزیروں سے ہوتا ہوا دصوب اور جاندنی کو بتیا ہوا آیا ہے

میرے ذہن کی وادلوں کو سانس کے لیلتے زمر دوں کی مانٹ سرسبزر ہنا ہے ^ جہاں پری چہے دقع*ں کریں* 

یمی تووہ دن ہے افقِ جیثم رپه مهناب سے نابی*س کر*تا اور سودج ہے سرگوشی کرنا ہے مسكراسط بن كر منمہاری ما*ں کے ہونٹول م*یہ مجتت کے ساغ انڈیلنے لگاہیے س*یں کا عکس سخن کے* اوراق بر ت و نامه بن کرچیکے گا

تقسيبهار

رُت پدش آئی ہے اے محبولوں کے ہم داز مباک

ماتول کے شیری لب بھرسے ہم کلام ہیں اے عشق کے دریا!

او بریم نمین! اولتے برسوں ، جاگئی واد بوں میں مور کے بینکم جسے بہاڑوں میں نورنگ بہاروں کا رفص رہاہے

میستم کے رکتیم سے ول کے زخم رفو ہوتے ہیں لوٹے سیمنوں کے بار بروے جا رہے ہیں مہنے والے انٹکوں کو ملکوں برکٹر الو

ہے۔ یہ جمون کے سیتے مونی ہیں حیار حباس

بدایک مرکا بوا برکا بوا تبو نکایب

اوراس کمئی عظیم نے ہم کو مرکز نرگا ہ بنا دیا ہے جلو ماخی کے برگ جیسید ہ کو مجعلا دس یہ ہما سببن اور سرگوتشیوں کی رُت ہے "مبتم ہر سمت مجھم ا ہموا ہے

مبسم ہر سمت بھوا ہوا ہے زندگی کھینچی ہونی کھان کی طرح ہوکس ہے لیکتے دوڑتے آبتالہ کہاروں کی گو دیس ٹھلکتے ہیں

کہساروں می تو دیں چیسنے ہیں۔ یہی دل کے جذبات واحساسات اور میمی اپنی محبت کی نشانیاں ہیں

ميار حبلين جيلو جبلين

اس جیون میلے کی اور مجر شجولیں اتمیدوں کے تنبولے ہیں اوسٹ کے گلالوں بین مغرب کی سرخیوں ہیں

مغرب نی سرحیوں ہیں بلبل کے محلتے ہوئے نغموں ہیں

میں تاہم ایک رنگین سیمن ہے دوتنہاتنہا و ہو دوں سے لئے عيرتنجا بإنقدس اكيلامسافر رنگشان افلاک بر منزل كامت لاتثي اگریم وہاں نہ ہوتے

سے باروں ہے تمب**یوں** کے محبرمٹ میں ہے د زختوں کی شاخوں میں صبا کا گزر نہ ہوتا یرندوں کے سینوں ہیں کوئی گیت نہ ہوتا واولوں میں محبولوں کے اپنی نہ ہوتے راغ میں فوت بوکی آہٹ نہ ہوتی اورساري لابن تحديجاتين اگرتمہاری انگلیوں کوسہالامل جا نے

توزخم تک مسکرا بڑیں گے

من کی کوئل گائے گی رت تکھرجا سے گی

آب روال بين ہم کیمولوں کی دوکت نتال ہن شانوں بر دو حکور ہیں منٹ وے حط صنی دو بہلی*ں ہ*ر جیون اک بربت ہے ہار قلب و دماغ بیں جلوہ گر ہے بدلمئ شيرس ايك تعمت. دوسرا لمحدث مدكر واكسالابهو ید دنیا بیون*دون کا ملبوسس*ے جیون ا فرجیون سے

9.

#### طوفاك

فسنتنف سيخة طوفالون كتنخ فاموسش ساحلون كننے دسكتے سورتوں كوتھوكر انسابنت کے ول سے طلوع ہورہی ہے دُور مِنْگُلُون سے ہمکتی سانسیں صبلے دوش برأن بين وه حن وه حال وه اوا ، وه ما تکن بنسس بم أشنانهن تحرك مدص ميري أنكمهون كايرام نتی آواز میں دیکار تا ہے

سی آواز میں بیکارتا ہے ایک موج خواب مضباب آثنا عقی عہدِ نوکی کناروں پرجبیں مستی ہے انسان اس تون تحریب نهاکراور تکھرجاتاہے اور ذہنوں کی تقیم کرنے والے آئینی بر دوں کو جیرتا ہے وہ براروں کیلی ہوئی آ ہوں کے ضمیرسے تلوار بناتاہی

معوار بہاتا ہے اورائی نیام کوکٹ دن کی مانٹ د چیکا تا ہے انسانیت کا سورے

ذہن کے ایوانوں میں معلق ہے گویا شعلوں کا ٹوشہ

برگ نشک کی مانند بولیاں اڈ رہی ہیں ملکوں کی سرحدیں عقرآ رہی ہیں طوفا نی ہواؤں ہیں انسانیت کی آنکھیں نئے حادثوں کی مے پینے کو کھیلی ہوئی ہیں

### اساك

دکھ کا ایک سورج ڈھلتا ہے اور دو سرا اُنجر تا ہے بے چینی کے شعلوں کو بحر کا تا ہے سح' چہرے بدل بدل کر لوٹنی ہے اشجارِ زندگی تو کل تک شبخ برساتے تھے استحالی ان کے بچول ' شعلے اور تلواد بن گئے ہیں کہاروں ہیں

ہیں روں یں ندیوں کے تعینوروں کی آوازیں تھی منجر ہوگئی ہیں زندہ اور مُردہ نجیلیا ں بے حس نوابوں کی موجوں ہیں بہتی رہتی ہیں لات جوکل تک رہی تھی

کہرے کے بنے ہوئے ہمگین پر دوں کے پیھیے اور یاسمین کی سانسوں پر لیکن' ان چاندنی کی شعاعوں پرسوار ہوکر محبوک کے وسیع کھیتوں پرسے گزرتی ہے غيب كاياته

یب با کے جہرے بر بہادوں کے تقوش نبائے اب تلوادوں کے گیت دہان زخم ہی تجرر ہا ہے

منی نوگیتی ہیں تو ران طلعت اور مقدر کی بربوں کے سنگ بھمتا ہوں

بیعن ہوں اور تنہائیوں کی خاموشس ندلیوں ہیں بہتا رہتا ہوں

یاد کے در کوں میں بب جمانکتا موں بیتے زخمی دن سشمہنشاہ کی ما نند سیے سجائے

جنہیں انہوں میں تاہیونٹی عطا ہوتی ہے کی میں میں میں میں میں انتہانٹی کریں میں

کیوں ہر در دمیرے سینے ہیں بنا ہ تلانش کرتا ہے را بگذرِ حیات ہر

> غم ومسترت ہیں کوئی فرق نہیں حسین نیم

تس نے موت سے سمجوتہ کرلیا ہو

وہ کسی عفریت سے کیوں ڈیسے اس کے لئے بیرسب کھھ

اک کھیل ہے

ہوں ہوں زندگی کے نقوشش یا پر جلتا ہوں ى*ى فودكووقت كى مف*ىيوط گرفت بىس يا يه زنجر يا تا ہون تہاہی انکھوں دیکھی ناریج کے اوراق میں درا تی ہے جاں انسان ' انسانیت کابؤن کرتاہے زبر رگوں بیں دوڑ رہا<u>ہے</u> ىيى يەلوچەت نون بىرمهادكر جب حبان برحرٌ صمّا ہوں توبه وزن قدمول كى ركا وط بن حاتا ب اورمنزل بربهنج كراسمان كمطوف وتيحتا بهور السيستارهُ منع كاجابنب ہو<sup>ا کھ</sup>ی تک نہیں اکھرا ہے نىلىن

نئینسل کی اجنبی فراہتنات کوجگا تاہیے اصالسس تجربات و توادث کی منی ا<sup>نورش</sup> بن جاگ پڑتا ہے برسمت انجاني أوازس بریگرشن کے اہمام تجربات کے زانویر كنى أوازمن فو نثواب ماي نئی نسل تخلیق کی ایدی موجیس ہیں جو زندگی کی وا دلوں سے گزر نی ہیں ابنی بے نام منزل کی جائب آج میبا ندنی کی کرن جابی اورانگڑائی لے کر

جنگل کی تنها نیٔ میں ایسے تن من کو

ببروں سے کتی ہے رات مہنا بی کرنوں کے مرکب برسوار دور نکل جاتی ہے ستحركاكنول كحبل المقتايي و می محمونی محبونیر بوں بیر لولی مجمونی محبونیر بوں بیر کھیتوں *پر اب نیوں ب*ہ جب طوفاني موائين لونتی ہ*ی* اور ہا دلو*ل کے حکمہ کو چیر*تی ہ*یں* بارود کی مری میونی خاک بہ منے کا شعلہ بن جاتی ہے وصرتی کے فسردہ میدانوں میں جہاں زخمی انسانی اعضار یروبال کی طرح تکھوے بڑے بیا <u>جیسے زندہ درفت کی بے زبان ڈالیاں اور پہتے</u> نئىنسل كے لئے ہم نے كيا سرا يہ محيور اسب بحُزّا شک د نون و حبنگ

بجزارخم وغم وعسرت بجزنواب در فواب در فواب ريا كارى ومبزولي نئ نسل ہوعہد کہن کا سہالا ہوتی ہے ماضی کے خشک ہونٹوں تک سورج کے دریاؤں کو مجمینے لائے گی



# میند کی وادلول میں

زہن کے دریجوں کو بند کرے جب ند کو بھاکر

ت اروں مجمرے بردے تھیوڈکر بیں لیے گیا ہوں کھھ دیر توسولوں

ہت ہا۔ جیسے کہانیاں بینے دلوں کا بوقھ ہلکا کر کے سوحانی ہیں

سمن درگی طوفا نی موجوں نے بینکھ کا کام کیا ہے آب سیاہ کی جا در کے اس کنارے ہوجی ط پٹے فوندیں شراب بی رہی تھی

جوجئٹ پیٹے نوئلیں تنراب بی رہی ھی وہاں یا دیں اپنے زخموں کو جاٹ رہی تھیں اے سائزغم! ادصر دیکھ میں بچھ بیر جان کیجر کتا ہوں میں بچھ بیر جان کیجر کتا ہوں

ی*ں غموں سے عبر* پولا را توں برجان دیتا ہوں جو جہا دِ زندگی میں شکست خور دہ ہوں یں تیرے آپ سیاہ کے سائے ہیں بناہ لینے کے لئے آیا ہوں اس پانی ہیں نصف شب کا عکس اور مبراروں ستاروں کافون شامل ہے

میری نہائی کے آئینہ خانے م*ی* کتنے عکس نم نے چھوٹرے ہی کتنی رون نیوں کے رفعی تم نے محصیلے ہی میری امّیب دوں کی عمر کو بیاندنی کی ضبیا بخشی میٹھے کوں کوتنہائی کی نعمت عطاکی اورغم ومسرت کے گلد ستے میرنے دل کو سرفراز کئے اور پیسب کچے مبرے ابک دل کے لئے تھا م ف الک دل کے لئے

> تم نے افق برنگموں کے عیول کھلائے امید کے یاقوت کھو دکر نکالے

غم وسکین سے سیزمرہم اسمانوں سے بخوارے

پوکئی وصف کوں سے دائمن ہیں لرزاں ہیں

کس کی انکھو**ں سے سر**ارون روٹ نیال مجبوٹ رہی ہی

وہ آج کے دن برمسکرائے ہیں

ليكن ثم فجوسه أج ليح ليح كهو

بتناؤتم كوك بو

بال يرسين خيالات میرے غریب تھھ۔رے ستالوں میں كيول در استه بن میں ان مدوشوں کی ان بھالوں کی كما خاط كرسكتا بوب یه اینی جاند کی مهتا بی دنیاؤ*ں کو تیموڈ کر* اكسس محريس المسي بن مبرا گھر در بحوں کی انکھو**ں سے محرو**س سے يد آئركر أل یا افتاب کی گلانی کرنوں کے ہوم اتر دیسے ہیں السس خانهٔ ویران میری

جہاں حادثات ٹو نی ہوئی کرسیوں کی مانند بھھرے بڑے ہیں وہ آتے ہیں سرگوت اں کرتے ہوئے طوفالوں کی صورت ا وار ه بیوانون کی طرح دور وادلوں اور کہاروں کے دامنوں میں بوخزاں دیدہ اور برگ جی*کردہ کو دو ندتے ہو*ئے السس خالی مکان میں کیوں ٹستے ہی حیاں' خراب کہنہ و لوب یدہ تصویروں کی مانند دلوارو*ں بر منتگے ہیں* کیول آرہے ہ*یں* پیر بر ندوں اور تعینو روں کی ط*رح* کمل کے لبول کو تو متے ہوئے تنمعی ہریالی کے سروں پر تھبو متے ہوئے كيول اس كمعن أردي أت إن حبس کی جیت کو تبیز ہواؤں کے غضے نے سلے ہی سے اڑا دیا ہے ہیںان کوکیا وے سکتا ہوں

یں آن ویا دھے میں ہو بجز صدائے دل یک لخت جب گر

بويلكوك برلرزربابهو یتنهانی ایک شمین ہے د صوب ' با رش اور ہواؤں کا گھرے كيوك آتے ہو یم نے *کیوں میرا نتخاب کیاہیے* ی**ن** توخانهٔ ویران <sup>ب</sup>ین فروکش*س ہون* می*ں دور کی دنیاؤں کا ایک خانہ بدوسش ہو*ں <u> صلحاؤ</u> ، الرحاؤ ، سفيد بإدل بن كر تنبلے اسمالوں لیں تقریح رہو جاؤ ماكرياد بان بن جادً اورسفینوں کے سنگ بحرآفاق کے سینوں پر ہے رہو حاكو، تنديبوا بن كر أن حانے ساحلوں كى طرف جاؤ جلے جاؤ سے بن کر کل کے گلابون س

د. داکٹر مسعود سین خال داکٹر

وائسس جإنسلر جامعه مليداسلاميه مامعه نگر <sup>، نن</sup>ی دیلی

» مندوستا نی اوب "کئی زبالوں اور کئی خالوں میں بٹ کر ہماسے سا ہے ا تا ہیں ایس لئے وہ ہوا**س کی** وحدت برنظرد کھتے ہیں تخلف مبندوستانی زبانی کے مہترین

ادبی شاہ کاروں کو تخلیقی متر ہے سے فدلید اس دلیں کے عام باسیوں مک بہنجانے کی خرور ت برزدد دسینه رسیم ایک در ما کومختلف کو زون می اودایک ما گرکو مختلف کاگرول ل

دىكىدىكىيىك -دىكىدىكىيىك -دىكىدىكىلىكى دائر فيات صدلىتى صاصب نے جدید ئلگوزبان كے مشہور شاعر سے شندر شوما . کی منتخب نظموں کا نرج" نیلم کے میلکھ<sup>4</sup> اس*ی جذبے*اً ودخرور ت کے تحت کیا ہے۔ ایس کا ترجے کی اوں مجی اہمیت ہے کہٹ بشدد شرا کا سح انگیز اسلوب بیان برشکل ترجے کی گرفت

ين آتا هيه عبب تك فودمتر في شعرك خليقي على برقدرت مدركعنا أو . واكثر غيب التحديقي ندح ف الناوصات مع متصف بي بلكه وه تخليقي ترجير كر سير تولى واقف بي اس ط

كَتْلُوزيان كى داردات الروكى واردات بن جاتى سے يكيا ذيل كا اقتبالس اردوزبان كا تخليقي عمل ننهين معلوم سبوما ؟

ہ ہم ایک سین حا دینے کی حا*ن ہو* جومیری منرادون دگون می*ن* ایک آنگھ مین کر بطاک رہی ہو یں کہ جسے حادثہ ' زندگی نے ربيزدن بي بانك ديا تقا

تم نے اُن کو یکب جان کر دیا اود میری ڈندگی مِد سکون کی شینم مرسا دئ

اس شاعرار شدت اور مدّت کے بے تفار شکر سے سیام کے بینکھ " میں مل جائیں اسے مقرم کو اُسلونی کے ۔ بھر لطف یہ بیت کہ یہ بلاداس لم مرحم بہیں ہے بلکہ مرجم در مرجمہ بیت اس لئے مرحم کو اُسلونی اکواف کا لودا پودا بودا موقع ملا ہے اورا بنی تخلیقی صلاحیتوں کو ابن ترجموں میں بروے کا لالا نے میں دہ ایک تخلیقی خن کارکی مانٹ رکامیاب دہا ہے

روایات یا می مادی و است می بازی به این می می این این این این این ایک معمولی شاعر در نیلم کے بنکھ ایس قدر سے انگیز کتاب ندیج تی اگراس کا مترجم قدرت زبان و بوتا ۔ یہ ایس قدر حررت انگیز عفا عرض عرب می ندیج تی تراجم میں ایک اضافہ کا حکم دکھتی بیان سے عادی ہوتا ۔ یہ لیقینا اُدو کے کامیا ب شعری مراجم میں ایک اضافہ کا حکم دکھتی ہے جمل کے ڈاکٹر غیاف می تراجی لائق مبادک باد ہمیں ۔

حیدرآباد ۲۳<sub>۱</sub> ماد**یع شدور**:

واكثر مسعود ين

بناعری کائر جرائی چیز ہے ہوناگر سرگھی ہے اور ناکس بھی تخلیقی ذبان کے نقیدالمثال ہونے کا بیک شہوت یہ بھی ہے کاس کا لفظ بر لفظ تر قمیہ عمد محمد محدد اسی ذبان میں تنہیں ہوسکتا شال کے طور بیری شہور شعر لے لیجئے ۔ آتش

نا بوچير حال مراجوب خشك محرابون كائے آگ يسے كاردان نه بوا. كونى تحجى لفظ مشكل ياناما لؤس تنهيس بهركين اسكه عي PARAPHRRS كى مختلف مسكليس ويعيم المرى كيفيت مت إج ميوانين تو حنكل كى وه سولهى لكرى بون مبكواك لكاكه فاخله على وياله ٢ - ميرك بارك بي كيونه لوهم وسي نوت كى نوت كالرى بون تعبكو جلاكر فافل والي يل كئر ٣ بميراهال مذابي قبيه على الماني وه تبيب في شك بهول. حيد آك نگا كر كاروان الحريم ليا تینول شکلیں به ذارت خوداتنی عبوزلدی نہیں ہیں لیکن شعرے ماسنے رکھنے تر بالكل بي جان علوم بون بير اوراً أيت عرب ناما لوس يا علامتي اظهار زياده بيجيده مو تو PARAPIN اس كو بالكل ملياميث ہى كر ديتا ہے جب اى زبان بي PARAP HRASE کا یہ عالم ہے تو دوسری زبان میں ترجے کا کیا حشر ہوگا۔ میکن اس کو کیا کیا ہائے كه ووسرى نوبان كا تيمي رشاعرى كوابني زبان مي زبوق عيموق بيسبى ،منتقل كرنابه مرسال اس سے مہتر ہے کہ ہم دوسری زبالوں کی شاعری سے بالکل ہی ناواقف رہیں۔

بیں چونکہ تلگوزبان یا اس کے اوب کی دوایات سے بالکل واقف نہیں ہوں
اس لئے غیا ن صدیقی کے تراجم کی نو بیوں یا خرابیوں کے بارے بیں کچھ کہ نہیں سکتا
یہ خردد کہ ہسکتا ہوں کہ ہرزمانے اور ہر شاع کے ترجے ہیں اس زمانے کا اور نو دائس شاع
کا دنگ خود آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر برط ہا ورجۃ اور ابرا ہمیم شکرانڈ نے عم فی شعراع کی الحضوص متبیٰ الونواس اور امراع القیس کے ہوئر جے حال ہیں کئے ہیں۔ ان کی فضا ت دیم

غیاف صدلی کے تراج کھی اردوکی نئی نتا عری کا مزاج رکھتے ہیں القین کے کہ سنے بندر رسٹر ماکی شاعری میں وہ تمام عناح کم دبیش موجود ہوں گے ہوجد ید مہندوستان شاعری کی امتیازی صفات ہیں یسکین یہی ترجے اگر کھی پرانے خیال کے شاعر نے کئے ہوئے تو وہ عناح دب جاتے یا من ہوجواتے۔ موجودہ صورت میں ان نظموں کا مطالعہ ایک نوشگواد کر بہت مناع در شرما کی شاعری روایتی " قسم کی حدید شاعری نہیں ہے ملکہ ایک فعال تخلیقی قوت کا اظہاد ہے اس کا سب سے اچھا شومت ان کی بہترین نظموں مثلاً سوفا سند رقعی بہادتم و غیرہ میں مات ہے شرما کے میکی مظامر ضطرت کی تولیم مورق کے نازک احساس کے ترقی بہادتم و غیرہ میں مات ہے شرما کے میکی مظامر ضطرت کی تولیم مورق کے نازک احساس کے سے بٹے ہیں۔ اس لئے ان میں ایک خوش گواد احبیت ملتی ہے۔

میرے ذہین کی وادیوں کو سانس کیتے نم دوں کی انند کر بہت ہے برگ ختک کی مانند بولیاں اڑرہی ہی ہی دطونان ،

ایک ناذک نواب ہنس کی طرح بہنے لگاہے دیم ،

چاند فا کی کرنوں سے بنا ہوا ہا زیادوں کے ہیروں سے بنے ہوئ ہا دئیرے نتظر ہی دشتی ہوگئے ہیں دشیم کے موق ، ان تراجم کوشائع کرکے غیات صدافتی ہم سب کے شکر ہے کے مستی ہوگئے ہیں ۔

مستی ہوگئے ہیں ۔

مستی ہوگئے ہیں ۔

مستی ہوگئے ہیں ۔

ایک بحرموث عراد نراح کربیدا ہوتا ہے اپنے ماحول کی بہتے سے متاثر ہوتا ہے بشیشندر شرمانے شاع انہ مزاکتوں سے زیادہ ہیا الوی<sup>ں ا</sup>واد لیو*ں اگنگن*ا نی قی نیّن او**م طاحم ج**یسز سمندروں سے حیات انسانی کا تفایل کیا ہے ایک یا برزنجیرے مہیدی انند نود کو عضب ناک موہر ں کے توالے کیا ' EPics کی جاند فی اورانسا فی امواج کے کف الود ہمندروں سے مرسل کی لہری التحى كرتا اور دبيت بيمنتسترسيب بإگنده اولان كافورى مندوق اور تهذبيب كي توى على بوي شموں سے موضوعات کا انتخاب کرتاہے ان کی شاعری میں بچوں کی کرامبی بھی شامل ہیں ہو تاریجی سے اجر مہی ہی، وہ ہواؤں سے متحرک بنوں میں صبا کے خم گیسو تلاش کرتا ہے اور سروی سرسرام سایں ان کے نظریات کی سرگوشی اجرتی اور بالاً فرنظم بن جاتی ہے۔ ان کے نزدیک الدكي خود تى بى كيونكانسان ايى خوابون كى د نياس مرسدى كاددېما بى سى مىنىدرىر ماكى خانى میں در معتب نمیال نہابیت ادفع داعلیٰ ہے آج بمشکل دس ایسے شاع ہوں سے ہوان کے مقام تك يرقع سكتة بن "

> مها**کوی وشوانا ک**قرست**یه نا**لائن دگیان پی<u>ت</u>ھانسامیافتہ)

آئ لسانی اورعلاقائی ولوادی کھوئی کرنے کے دور میں" نبہم کے بنے کھ کا دوسرا الدیشن جھینا بڑا نوش آئند ہے لسانی ادرعلاقائی ہم امہنگی کی جانب یہ روش اور متبت اقدام ہے ڈاکٹر غیاش صدّلیق قابل سبارک یا دہی کہ مخوں نے نلگوے مشہور اورا ہم متّاع مِنْ مِنْ عَامِلُ مِنْ اللّٰهِ عَلَى بَعْنِ کُوشِنَے کو شنے کو شنے کو شنے کو شنے میں بے حد لیندکیا گیا اور سرا ہا گیا۔ کی بیس نگونظموں کا ترجمہ کمیا ہے جسکوملک کے گوشنے کوشنے میں بے حد لیندکیا گیا اور سرا ہا گیا۔ " نیلم کے بنگھوں کا اودو نزحبہ ہے، نیخلینی نزحمہ ڈاکٹر غیبات صدلعی کی کا دش نسکر کا میتجہ ہے۔

غیاف صدلتی اردو کے ایک معروف توش فکراور پختیمشق شاع بین ان کا تجوید کالیم آواد کارنگ اردو کے بہت را بست نایا مقام کا حاصل ہے ایک انجا سناع میں جب دوسرے شاع کوائی زبان بیں وصاح تو دہ محن نفظی ترجم نہیں دہتا۔ بلکہ بذات نود ایک رقیع تی بھی تاہیں کا بیتا ہے بلکہ بذات نود ایک دقیع تابیق کے بیتا ہے بلکہ بذات نود ایک محنی تعقیم کے نیکھ محمدی تابیق کا بیکڑ برکئی تعقیم کی مدرسے ہم ایک ایم مهندوستانی زبان کے حدید تابی کا ایک اچھا تعادف ہے جس کی مدرسے ہم ایک ایم مهندوستانی زبان کے موجودہ معیاد اور مزارج کو بچھ سکتے ہیں اس کی مقبولیت دوسری زبانوں کے احب سے ہمسادی اید ہی کا بیک اور اور کو ایک کا بیک ایم موجودہ میں اس کی مقبولیت دوسری زبانوں کے احب سے ہمسادی بڑھتی ہوئی و بی کا بیک کا بیک اور بی کا بیک کا کا بیک کا کا بیک کا کا بیک کا بیک کا بیک کا بیک کا بیک کا بیک کا دو بیک کا بیک کا بیک کا بیک کا بیک کا دو بیک کا دو بیک کا بیک کا بیک کا دو بیک کا بیک کا بیک کا دو بیک کا بی

" نیلم کے بنگھ" کی اشاعت نام ف آندھ اور کی اورو اور تلکو کے مرحل اندھ اور بلکو کے مرحل اندھ اور تلکو کے مرحلان رابط مرحصانے کا دسیلہ ہے۔ بلکہ لچدے ملک میں بین نسانی بیک جہتی کو استواد کرنے کے کام میں ایک ابنی قدم تھی جا کتی ہے۔

ڈاکٹروسی انٹیز شعبۂ ناسفہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 11

## مصنف كىلايگركتابيت

سهراب:

ینهوارلڈ کے ترجے" سہراب درتم" پرایک طویل کلا یکی نظم جو ۱۵ میں جمیعی جمیل کا دیبا چد دستی کا دیبا چد دیبا کا دیبا چد دستی کا دیبا چد دیبا کا دیبا چد دیبا کا دیبا چد دستی کا دیبا چد دیبا کا دیبا کا

رىتوگھوش : دىوىموں كى پكارى

ایک طومل نظم دو ۱۹ ۲۳ میں جھیے ' دیباہے کوی سمراٹ ونٹوا نا تھ تنیا ماران کا تحریرکر دہ ہے اور جس کا انگریزی ترجمہ را حکم اری اند را دصنراج گرنے کیا ہے۔

نروڈومکشترالو: (آدم اورتارے) مضامین کاجگوع جو ۱۹ ۲۹ء میں شائع ہوا۔

س**وداسی** : والمیکی کی را مائٹ کی شریح جو ۱۹۲۵ء سے چیی، دیب چی گندے را ؤمرکارے نے لکھا ہے۔

سورتا ہمیا: دسنہی نس ) برشابعث کی سنکرت کلاسیکی " نیساد صب چربیا "کا خلاصہ جو مجلسائی سی چیا۔ سامتی کوموطری: دادب کی جاندنی) کلاسی ملکوشعراءاوران کی تخلیقات پرشم علمی مفاین کا بھرے جو 1979ء میں اشاعت پذیر ہوا۔

ا و مالو: المصنفامين برتل كتاب جو 19 19ء سيميي -

پکٹلو: دیرندے) ابتدائی مختصر فلوں کا جموع جوالا ہے۔
میں جیسیا۔

و پیوالا: دکرب ) مختصر مهانیون کامجموع ص کابیلا ایلایشن <sup>۲۷</sup> ۱۹۹۹ مین جیمیا اور مسرتهاره دوسرابهی تیمی سیکا ہے۔

میلودر بارو (بادلول مین دربار) ایک ڈرا مرجو شاہ اللہ میں جسیادوسرا ایڈلیش بھی شامع ہو حیکا ہے۔

**بيحبيوونود بي:** طنزپيومزاح بيطبين جن كاپهلاايديشن <sup>منه 1</sup>هايم مين اوردوسرا مال میں چھیا ہے۔

شین مبولستا (نیلم کرنکید) نازه ترینظمول کامجموعه جس کاار دو ترجمه دُاکطرغیاف صدیقی اورانگریزی ترخمه را جکماری افراد سنراجگری نے کیا اردو سے مندی رمم الحظ میں لکھا گیا یہ مجموعہ ش<sup>یم و</sup>ی چھیا ملکو وانگریزی

کا پیش لفظ سری سری نے 'ار دو کا اختر حن نے اور مبندی کاڈاکٹ ر تیکنگ نے تحریر کیا ہے ۔

بودلىيىت. نرانىيى شاء بودلۇركى نظمون كانلگوتر جېرچومال بىرېپيا .

میگید دوت: (بادلون کاپیامب، کالیداس کامشهور کلاسیکی نظم کا انگریزی ترجمه جورا جکماری دصنراخ گیر کے تعاون سے کیا گیار

وشوا ولوے چنا: (مطالعہ کائنات) مضامین کامجموع پہلاایڈیش سلاقاتی جیمیاا وردوسراعنقریب چھیے گا۔

من سيسر بودو (دكتاسورج) نظمول كالمجموعة